# كيا ''حي عليٰ خير العل''! ذان كا جزء ہے؟

عبد الامير سلطاني

مترجم: على قمر

مجمع جهانى ابل بيت عليهم السلام

# فمرست مطالب

| ۲         |                                        | رف اول              |
|-----------|----------------------------------------|---------------------|
| ۷         | ······································ | تما ب               |
| 9         |                                        | رویج ا ذا ن         |
| 9         |                                        | ا ہل سنت کی نظر میں |
| ١٢        |                                        | پهلی و جه           |
| ١٣        |                                        | دوسری وجه           |
| ۱۵        | ······································ | تیسری وجه           |
| الله الله | ······································ | چوتھی وجہ           |
| ١٧        | ······································ | پهلی روایت          |
| ١٧        | ······································ | دوسری روایت         |
| ΙΔ        |                                        | تیسر می روایت       |

| 19  | چوتھی روایت                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | پانچوین روایت                                                     |
| F 7 | ا ہلیت علیهم البلام اور ترویج ا ذان کی کیفیت                      |
| r9  | ''حی علیٰ خیر العمل''کے جزءا ذان ہونے کی دلیل                     |
| FT  | حضرت على بن الحسين عليها السلام سے منقول روایا ت                  |
| ٣٢  | حی علیٰ خیر العمل''کے جزءا ذان ہونے کے سلسلہ میں علماء کے نظریات. |
| ٣٦  | ° 'حی علی خیر العمل '' کے ا ذان سے نکالنے کی وجہ                  |
| ٣٠  | ''حی علی خیر العمل''کے جزء ا ذان ہونے پر مزید تاکید               |
| ٣١  |                                                                   |

# بسم الله الرحمن الرحيم

### حرف اول

جب آفتاب عالم تاب افتی پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیصیاب ہوتی ہے حتی نتھے تنھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلیاں رنگ و نکھار پیدا کرلیتی میں تاریکیاں کا فور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہیں، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وا دیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا مورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔

اسلام کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محد مصطفی الله ایتجا خار حراء سے مثعل حق نے کر آئے اور علم و آگئی کی پیائ اس دنیا کو چشمۂ حق و حقیقت سے سیراب کر دیا، آپ کے تام اللمی پیغایات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے ۲۳ برس کے مختصر عرصے میں ہی اسلام کی عالمتاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکران ایران و روم کی قدیم تہذییں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑگئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اس وقت دنیا پر حکران ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑگئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اس وقت دنیا پر حکران ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑگئیں، وہ تہذیبی اصنام ہو صرف دیکھنے میں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہب عقل و آگئی سے روبرو ہونے کی توانائی کھودیتے میں می وجہ ہے کہ کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تام ادیان و مذا ہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کرایا ۔

اگرچہ رسول اسلام النی آلیم کی یہ گرانبہا میراث کہ جس کی اہل بیت علیم السلام اور ان کے پیمرووں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے نے تنگنائیوں کا مثحار ہوکر اپنی عموی افا دیت کو عام کرنے سے محروم کر دئی گئی تھی، پھر بھی حکومت و بیاست کے عتاب کی پروا
کئے بغیر مکتب اٹل میت علیم السلام نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ موسال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر
علماء و دانثور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے بخصوں نے بیرونی اٹھار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن عالف فکری و نظری موجوں کی
زد پر اپنی چتی آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی چشپنا ہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زبانے میں ہر قیم کے عکوک و شبات
کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر صرحاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی گئا میں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور کمتب
ائل میت علیم السلام کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی میں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت واقتدار کو توڑنے کے لئے اور
دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کا میاب و کامراں زندگی حاصل کرنے کے لئے بین
و بے تاب میں یہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو کمتب بھی تبلیغ اور نشر و اطاعت کے بستر طریقوں سے فائدو اٹھاکر
انانی عقل و ضعور کو جذب کرنے والے اٹھار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا۔وہ اس میدان میں آگے ٹکل جائے گا۔

(عالمی اہل بیت کونس) مجمع جمانی بیت علیم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیٹ عصمت و طہارت کے پیرووں کے درمیان ہم فکری و یکجتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر ہمتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے ، تاکہ موجودہ دنیائے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عثق و معنویت سے سر طار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہو سکے۔

ہمیں یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہل پیٹ عصمت و طمارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبر دار خاندان نبوتّو رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے علمبر دار خاندان نبوتّو رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے مشمن، انانیت کے شکار، سامراجی خوں خواروں کی نام نهاد تهذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدمیت کوامن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج ) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔ ہم اس داہ

میں تام علی و تحقیقی کوشوں کے لئے محقین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و متر جمین کا ادنی خدمگار تصور کرتے میں، زیر نظر کتاب، مکتب الل بیت علیم السلام کی ترویج و اظاعت کے اسی سلطے کی ایک کڑی ہے، فاضل علام آقای شیخ عبد الامیر سلطانی کی گرانقدر کتاب تفییر کو فاضل جلیل مولانا علی قمر نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے فکر گزار میں اور مزید توفیقات کے آرزومند میں، اسی معزل میں ہم اپنے تام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے میں کہ جضوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آرنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ اور فرنی جاد رضائے مولی کا باعث قرار پائے۔

والسلام مع الأكرام

مدير امور ثقافت، مجمع جها ني ابل بيت عليهم السلام

### انتباب

''کلمۂ حق کی سربلندی کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے ابو طالب کے فرزند مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کے نام۔ عرصہ دراز سے مسلمانوں میں یہ اختلاف چلا آرہا ہے کہ ''حی علی الفلاح'' کے بعد ''حی علی خیر العمل'' اذان کا جز ہے یا نام۔ عرصہ دراز سے مسلمانوں میں یہ اختلاف چلا آرہا ہے کہ ''حی علی فیر العمل''کا اذان میں ذکر کرنا صحیح نہیں ہے۔ جب کہ ان میں سے بعض اس کو ضرف مکروہ جانتے ہیں۔

ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ فقرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے (لہٰذایہ اصافہ ہوا) اور اذان میں اصافہ مکروہ ہے '۔
اہل بیت علیم السلام اور شیعیان اہل بیٹ کی نظر میں یہ جلہ اذان واقامت کا جز ہے اور اس کے بغیر اذان واقامت درست نہیں۔

اوریہ حکم (شیوں کے مطابق) اجاعی ہے، اور کوئی بھی اس کا مخالف نظر نہیں آتا .... اپنے اس دعویٰ پریہ لوگ اجاع سے
استدلال کرتے میں اور بہت سی روایات کو بھی اپنے مدعا کی دلیل کے طور پر پیش کرتے میں، مثلاً علی، محمہ بن حنیہ نے رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ابی الربیع، زرارہ، فضیل بن یسار، محمہ بن مهران نے امام محمہ باقر علیہ السلام سے، آٹھویں امام کی روایت فقہ
الرصا، ابن سان، معلی بن خیس ابی الحضر می، و کلیب الاسدی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابوبصیر نے پانچویں یا چھٹے
امام، سے، محمہ بن ابی عمیر نے ابوالحن اور عکرمہ نے ابن عباس سے اس سلسلہ میں روایتیں نقل کیں میں "۔اس اختلاف کے پیش

ا سنن بيهقى: ١, ٤٢٥، البحر الرائق: ١, ٢٧٥، عن شرح المهذب

الانتصار "سيد مرتضيٌّ ": ١٣٧

وسائل الشيعم، جامع احاديث شيعم، بحار الانوار و مستدرك الوسائل :باب اذان

نظر ہارے پاس اہل بیت علیهم السلام کے نظریہ کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس سلسلہ میں ہاری دلیل صرف اجاع ہی نہیں ہے بلکہ ہارا مبنیٰ اہل بیت علیهم السلام ، جو حدیث ثقلین اور آیۂ تطمیر کے مصداق میں،سے مروی روایتیں میں۔اور اس کے علاوہ اور بہت سی دلیلیں میں جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود میں۔

کیکن اس موضوع کی تفصیلات میں غور کرنے اور اس کے سلسلہ میں دلائل و شواہد پیش کرنے سے بہلے فریقین کے نزدیک اذان کی شرعی حیثیت کے بارے میں گفتگو کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ یہ بحث، ''حی علی خیر العمل''کے جزء اذان ہونے یا نہ ہونے کے مئلہ سے بہت مربوط ہے جو ہمارا اصل موضوع ہے۔

اور اسی کے ضمن میں اس موضوع سے متعلق دو سرے بہت سے حقائق بھی روشن ہو جائیں گے۔

### ترویج ا ذان

# ا بل سنت کی نظر میں

ا۔ ابو داؤد روای ہیں کہ مجے سے عباد بن موسیٰ ختلی اور زیاد بن ایوب نے روایت کی ہے (جب کہ ان دونوں میں سے عباد کی
روایت زیادہ مکمل ہے) یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم سے ہٹیم نے ابو بشیر سے روایت نقل کی ہے کہ زیاد روای ہیں کہ ہم سے ابو عمیر بن
انس نے اور ان سے انصار کے ایک گروہ نے روایت کی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فکر ہوئی کہ نماز کے وقت
لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے ۔ بعض لوگوں نے مثورہ دیا کہ نماز کے وقت ایک پرچم بلند کردیا جائے ۔ جب لوگ اس کو دیکھیں گے
توایک دوسرے کو نماز کے لئے متوجہ کردیں گے ۔ آپ کو یہ مثورہ پند نہیں آیا ۔

بعض صحابہ نے کہا کہ سنٹے بجایا جائے۔ آپ کو یہ بات بھی پہند نہیں آئی، اور فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقۂ کار ہے۔ کچے لوگوں نے عرض کیا: گھنٹیاں بجائی جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نصاریٰ کی روش ہے۔ اس کے بعد عبد اللہ بن زید (بن عبد اللہ ) اپنے گھر چلے گئے در حالیکہ ان کو وہی فکر لاحق تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی۔ پس ان کو خواب میں اذان کی تعلیم دی گئی?۔ راوی کہتا ہے کہ وہ اگھے دن صبح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! میں خواب و بیداری کے عالم میں تھا کہ کوئی میرے پاس آیا اور مجھے اذان سکھائی۔

راوی کہتا ہے کہ عمر بن خطاب، ان سے بہلے خواب میں ا ذان دیکھ چکے تھے کیکن بیس دن تک انھوں نے کسی کو اس کی خبر نہیں کی، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ،تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بہلے کیوں نہیں بتایا ؟ تو کہنے گئے کہ عبد اللہ بن زید نے مجے سے بیلے آپ کو بتا دیا لہٰذامجے ذکر کرنے میں شرم محوس ہوئی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا: اے بلال! کھڑے ہو جاؤاور جوتم سے عبد اللہ بن زید کہیں اس کو انجام دو۔ اس طرح بلال ٹے نے اذان دی۔ ابو بشیر کہتے میں: مجھے ابو عمیر نے خبر دی ہے کہ انصاریہ گمان کرتے تھے کہ اس دن اگر عبد اللہ بن زید مریض نہ ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انھیں کو مؤذن بناتے۔

۲۔ محد بن منصور طوسی نے بعقوب سے، انصول نے اپنے والد سے، انصول نے محد بن اسحاق سے، انصول نے محد بن ابراہیم بن حارث تیمی سے، انصول نے محد بن عبد اللہ بن زید بن عبد اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ مجھ سے عبد اللہ بن زید نے کہا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناقوس (گھنٹی) بجانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ناز کے وقت ناقوس بجایا کرو تاکہ لوگ جمع ہو جائیں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں ناقوس لئے ہوئے میرے گرد چکر لگا رہا ہے، میں نے اس سے کہا: اب بندۂ خدا!یہ ناقوس بچتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو ناز کے لئے مطلع کروں گا۔ وہ کہنے لگا: کیا میں اس سے اچھی چیز بتاؤں؟ میں نے کہا : ہاں بتاؤ۔

کیونکہ وہ تم سے زیادہ خوش کمن میں۔ "میں بلال کے ساتھ گیا، اور ان کو بتاتا گیا وہ اذان دیتے گئے۔ عمر بن خطاب اپنے گھر میں بیٹیے ہوئے تھے، جیسے ہی انھوں نے اس آواز کو سنا، دوڑے ہوئے آئے۔ وہ اتنی عبلت میں تھے کہ ان کی ردا زمین پر گھٹ رہی تھی، وہ آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا: "اس خداکی قیم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، جو عبد اللہ بن زید نے دیکھا تھا۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: فللہ انچہ (تمام تعریفیں خدا سے مخصوص میں ا۔ ) یہی روایت ابن ماجہ نے مذرجہ ذیل دو سندوں سے ذکر کی ہے۔

۳۔ ہم سے ابو عبید محد بن میمون مدنی نے، ان سے محد بن سلمہ الحرانی نے، ان سے محد بن ابراہیم تیمی نے، انھوں نے محد بن عبد الله بن زید سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لئے ناقوس کے بارے میں حکم دینے کے لئے سوچ رہے تھے، اور اسی کی طرف مائل تھے کہ عبد الله بن زید کو خواب میں اذان سکھائی گئی۔۔۔ ان کے ساخہ کے سام اللہ میں تا کہ ان کے سام کی سے کہ عبد الله بن زید کو خواب میں اذان سکھائی گئی۔۔۔ کے سام کی سے کہ عبد الله بن زید کو خواب میں اذان سکھائی گئی۔۔۔ کہ سام کی سے کہ اور اسی کی طرف مائل سے کے دعیہ الله بن زید کو خواب میں اذان سکھائی گئی۔۔۔ کہ سام کی سے کے سے اور اسی کی طرف مائل سے کے دعیہ الله بن زید کو خواب میں اذان سے کے سام کی سے کہ اس کی طرف مائل سے کے دعیہ الله بن زید کو خواب میں اذان سے کے سام کی سے کہ بارے میں حکم دینے کے لئے سے کہ بارے کے لئے سے کہ بارے کے لئے سے کہ بارے کے لئے کہ بارے کے کہ بارے کے لئے ان کے کہ بارے کی کے کہ بارے کے کہ بارے کی کے کہ بارے کے کہ بارے

۲۰ ہم سے محمہ بن خالد بن عبد اللہ واسطی نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے عبد الرحان بن اسحاق نے، ان سے زہری نے،
ان سے سالم نے، ان سے ان کے والد نے روایت کی ہے کہ رسول اکر م صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مثورہ کیا کہ ناز کے لئے لوگوں کو جمع کرنے کے لئے کیا کیا جائے، کچے لوگوں نے '' سنگے ،'کی پیشکش کی ۔ آپ کو یہ رائے پند نہیں آئی ۔ کیونکہ سنگے یہودیوں سے مخصوص ہے ۔ بعض نے ''نا قوس ''کا نذکرہ کیا ۔ مگر ناقوس نصاری کی روش ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ مثورہ بھی مناسب نہیں لگا ۔ اسی رات عمر بن خطاب اور انصار کے ایک شخص عبد اللہ بن زید کو خواب میں اذان کی تعلیم دی گئی ۔ زہری کا بیان ہے کہ صبح کی اذان میں بلال نے ''الصلاۃ خیر من النوم''کا اصافہ کردیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنی رصامندی کا اظہار بھی فرمادیا ۔ ترمذی نے یہ روایت مندرجہ ذیل مذکے ذریعہ نقل کی ہے:

ٔ سنن ابو داؤد: ۱۳۴٫۱، حدیث نمبر ۴۹۸ و ۴۹۹

۵۔ ہم سے سعد بن یحیٰ بن سعید اموی نے، ان سے ان کے والد نے، انھوں نے محمد بن اسحاق سے، انھوں نے محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی سے، انھوں نے محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی سے، انھوں نے محمد بن عبد الله بن زید سے، انھوں نے اپنے والدسے روایت کی ہے کہ جب صبح ہوئی تو ہم رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اور خواب کے بارے میں آپ سے بتایا ۔۔ انخے۔

۲۔ ترمذی کہتے میں: اس صدیث کو ابراہیم بن سعد نے محد بن اسحاق سے، زیادہ بهمتر اور کامل طور پر نقل کیا ہے۔ اس کے بعد
ترمذی کہتے میں: عبد اللہ ابن زید سے مراد ابن عبد رہ میں، اور ہارے نزدیک اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو
بھی روایت نقل کی میں، ان میں سے صرف یہی ایک صدیث، ہو اذان کے بارے میں ہے، صحیح ہے۔ یہ روایتیں ہم نے ''صحاح
ست'' اور بعض مخصوص ''سنن صحاح'' جیسے سنن دار می یا دار قطنی، سے نقل کی میں، کیونکہ ان کتابوں کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی
دوسری سنن کو حاصل نہیں۔

مثلاً سنن دار می یا دار قطنی یا وہ روایتیں جو ابن سعد نے اپنی طبقات یا بہتی نے اپنی سنن میں نقل کی ہیں۔ ان کتابوں کی خاص اہمیت اور مسزلت کی وجہ سے ہم نے ان کو دوسری مشہور سنن سے جدا رکھا ہے۔ اب ہم حقیقت کو واضح کرنے کے لئے ان روایات کی وجہ سے ہم نے ان کو دوسری مشہور سنن سے جدا رکھا ہے۔ اب ہم حقیقت کو واضح کرنے کے لئے ان روایات کی وجہ سے ہمیں متن اور سند کے اعتبار سے گفتگو کریں گے۔ ہارے بندیاس سلسلہ کی باقی روایات کا تذکرہ کریں گے۔ ہارے نزدیک یہ تام روایات کئی وجوں سے اپنے مدعا پر دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

#### پهلی وجه

ان روایات کا منصب رسالت سے سازگار نہ ہونا : خداوند عالم نے اپنے رسول کو مبعوث کیا تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ نازکو اس کے وقت میں قائم کریں اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ خداوند عالم اس کو انجام دینے کی کیفیت سے بھی آگاہ کرے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سلسلہ میں بہت دنوں (یا ایک روایت کے مطابق بیس دن ) تک حیران وپریٹان رہنا کیا معنیٰ رکھتا ہے، کہ وہ

اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے طریقے سے ناوا تف ہوں جو ان کے کاندھوں پر آ چکی ہے؟؟ اور اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لئے ہر کس و ناکس سے مدد مانگتے پھریں۔ جب کہ نص قرآنی (کا ن فٹنُل اللّٰہ عَلَیٰک عَظیماً ') کے مطابق سب پر آپ کی فوقیت مسلم ہے۔ یہاں پر فضل سے مراد علمی برتری ہے جو سیاق آیت (وَعَلَمُكُ مَالِمُ كُلُن تَعْلَمُ ٢) سے واضح ہے۔ اور پھر ناز و روزہ عبادتی امور میں، جنگ و جدال کی طرح نہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض اصحاب سے مثورہ فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ مثورہ بھی اس لئے نہیں ہوتا تھاکہ آپ بہتر طریقہ نہیں جانتے تھے، بلکہ یہ لوگوں کو متوجہ کرنے اور ان کی تثویق کے لئے ہوتا تھا۔ جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے (وَلُو کُنُتَ فَظَا غَلِظَ الْقُلْبِ لاَ نُفَتُّوا مِن مُؤْلِكَ فَاغْتُ عَنْهُم وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَهَاْ وِرُبُهُمْ فِي الْامْرِ فَإِذَا عَزَمُتَ فَتُوكُلُ عَلَىٰ اللّٰدِّ) ''اے رسول…اگرتم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمھارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ لهٰذا اب انھیں معاف کردو،اور ان کے لئے استغفار کرو اور جُنگی امور میں ان سے مثورہ کرو اور جب ارادہ کرلو تو اللّٰہ پر بھروسہ کرو۔ ''کیا یہ شرم کی بات نہیں کہ دینی امور میں عوام کے خواب و خیالات کو مصدر قرار دیا جائے؟

اور وہ بھی ا ذان و اقامت جیسی اہم عباد توں کے لئے!! کیا یہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثان میں گتاخی اور ان پر بہتان نہیں ہے ؟معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت عبد اللہ بن زید کے قبیلہ والوں نے گڑھی ہے ،اور اس خواب کو خوب مشہور کیا،تاکہ فضیلت ان کے قبیلہ کے نام ہو جائے۔ لہٰذا ہم بعض مندات میں دیکھتے میں کہ اس حدیث کے راوی وہی میں،اور اس سلسلہ میں جس نے بھی ان پر اعتماد کیا،وہ ان سے حن ظن کی بیناد پر کیا ہے۔

دوسری وجه

روایات میں بنیا دی اختلاف:وہ روایتیں جوا ذان کی تشریع اور آغاز کے سلسلہ میں وارد ہوئی میں،ان میں سرے سے ہی اختلاف

<sup>&#</sup>x27; آپ پر خدا کا بہت بڑا فضل ہے۔ (سورۂ نساء: ۱۱۳) آ اور آپ کو ان تمام باتوں کا علم دیدیا ہے جن کا علم نہ تھا۔ (سورۂ نساء: ۱۱۳)

اور تصاد پایا جاتا ہے۔ جو مندرجہ ذیل ہے:الف: پہلی یعنی ' 'منن ابو داؤد '' کی روایت کے مطابق عمر ابن خطاب نے عبد اللہ ابن زید سے بیں دن بہلے خواب دیکھا، کیکن چوتھی یعنی '' ابن ماجہ '' کی روایت کے مطابق انھوں نے اسی رات خواب دیکھا جس رات عبد اللّٰہ بن زید نے دیکھا تھا۔ ب: اذان، عبد اللّٰہ ابن زید کے خواب کے ذریعہ شروع ہوئی۔ اور عمر ابن خطاب نے جب ا ذان کو بنا تو رمول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا : میں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا، کیکن شرم کی وجہ سے آپ

ج: اذان کو عمر ابن خطاب نے رواج دیا، نہ کہ ان کے خواب نے ۔ اس لئے کہ انھوں نے خود اذان کو ایجاد کیا جیسا کہ ترمذی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے: مسلمان جب مدینہ آئے... (یہاں تک کہ وہ کہتے میں ) ... اور بعض لوگوں نے کہا: ننکی سے استفادہ کیا جائے. جیسا کہ یہودی کرتے ہیں۔ عمر ابن خطاب نے کہا کہ کسی سے ا ذان دینے کے لئے کیوں نہیں کہتے؟ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ عليه وآله وسلم نے فرمایا: ''یا بلال! قم فناد بالصلاة '' اے بلال! اٹھو اور نماز کے لئے دعوت دویعنی اذان کہو۔ ہاں ابن حجر نے ' 'نداء بالصلاة '' ( ناز کے لئے اذان دین ا ) سے اذان نہیں بلکہ ''الصلا تجامعہ''کی تکرار مراد لی ہے۔

کیکن ابن حجر کی اس بات پر کوئی واضح دلیل نہیں پائی جاتی ہے۔ د: اذان کو خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا ۔ بہتمی کی روایت ہے: ... لوگوں نے ناقوس بجانے یا آگ روش کرنے ( کے ذریعہ ناز کی طرف بلانے ) کا مثورہ دیا تو حضورً نے بلال کو حکم دیا کہ اذان کو شفعاً (ہر فقرہ کو دو بار ) اور اقامت کو وتراً (ہر فقرہ کو ایک بار ) کہو۔ بہتی کا بیان ہے کہ بخاری نے محد بن عبد الوہاب اور مسلم نے اسحاق بن عار سے یہی روایت نقل کی ہے '۔ ان تعارضات اور اختلافات کے ہوتے ہوئے بھلا ان روایات پر کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے؟؟

ً فقح البارى (ابن حجر) : ج.٢، ص.١٨١، دار المعرف، ً سنن بيهقى: ١. ٢٠٨

#### تیسری وجہ

خواب ایک نہیں بلکہ چودہ اٹخاص نے دیکھا: حلمی کی روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اذان کا خواب صرف عبد اللہ ابن زید یا عمر بن خطاب سے ہی مخصوص نہیں ، بلکہ عبد اللہ بن ابوبکر نے بھی اسی طرح کے خواب دیکھنے کا دعوی کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انصار میں سے سات آدمیوں ، اور ایک دوسرے قول کے مطابق چودہ لوگوں نے اذان خواب میں دیکھنے کا ادعا کیا ہے ا۔ کیا کوئی ماحب عقل ان روایات ، بلکہ خرافات کو قبول کر سکتا ہے ؟؟ ارہے بھائی! شریعت اور اسلامی اسحام کوئی بازیچہ اطفال نہیں! جو خوابوں اور خیالوں سے تیار کر لئے جائیں ۔ اور اگر اسلام کی یہی حقیقت ہے تو پھر ایسے اسلام کو سلام ہے ۔ اس سلسلہ میں حقیقت یہ تو پھر ایسے اسلام کو سلام ہے ۔ اس سلسلہ میں حقیقت یہ کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم اسحام شریعت کو وحی کے ذریعہ حاصل فرمایا کرتے تھے ، نہ کہ ہر کس و ناکس کے خواب

### چوتھی وجہ

بخاری سے منقول روایت اور دوسری روایات کے درمیان تعارض: بخاری نے صراحت کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مثاورت میں بلال گویہ حکم دیا کہ ناز کے لئے لوگوں کو بلاؤ، اور حضرت عمراس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ خود ابن عمر راوی میں کہ مہلمان جب مدینہ آئے تو ناز کے وقت، ناز کے لئے متوجہ کرنے اور اس کی طرف بلانے والے کی ضرورت کا احماس کررہے تھے۔ ایک دن اس سلسلہ میں گفتگو کرنے گئے۔ بعض افراد نے ''نصاری'' کی طرح ناقوس بجانے کا مثورہ دیا۔

بعض نے کہا کہ یہودیوں کی طرح قرن یا سینگ سے استفادہ کیا جائے۔ عمر بولے: کسی کو ناز کی دعوت دینے کے لئے کیوں نہیں بھیجتے؟ رسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اسے بلال! اٹھو اور لوگوں کو ناز کے لئے بلاؤ '۔اور وہ صریحی روایت جو خواب کے

السيرة النبويه (حلبي): ٢٥٩٩

محیح بخاری کی ابتدا،مطبع: دار القلم لبنان۔

بارے میں میں ان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال ؓ کو اذان کا حکم ، فجر کے ہٹگام اس وقت دیا جب کہ ابن زید نے اذان کے سلسلہ میں اپنا خواب حضور سے بیان کیا ۔ اور عبد الله بن زید کا خواب مجلس مشاورت کے کم از کم ایک رات بعد قابل تصور ہے۔

اور جب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال گواذان کا حکم دے رہے تھے تو حضرت عمر وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ جب اذان دی گئی تو وہ اپنے گھر میں تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے اس حالت میں ، کہ ان کے کپڑے زمین پر گھٹ رہے تھے اور سول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہنے گئے کہ یا رسول اللہ! قیم ہے اس پروردگار کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ اور ہجارے پاس ایسا کوئی قرینہ نہیں جس کی روشنی میں یہ کہا جا سے کہ بخاری کی روایت میں ''نداء بالصلاۃ'' سے مراد ''الصلاۃ جامعہ''کی تکرار ہے اور خواب کی روایتیں اذان کے سلمہ میں میں۔ اور اگر کوئی اس طرح کی بات کے بھی تو یہ بغیر کی دلیل کے ہوگا۔

دوسرے یہ کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب بلال ٹویہ حکم دیتے کہ الصلاۃ جامعہ کو با آواز بلند کہو تو مسئلہ ہی عل ہو جاتا، اور خصوصاً اگر اس کی تکرار کا حکم دیتے، تو چیرانی و پریٹانی کی بات ہی نہ رہ جاتی۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناز کی دعوت دینے کا جو حکم دیا اس سے مرادیمی معروف اذان شرعی تھی ' یہ چار مذکورہ وجوہات، احادیث کے مضمون کی تحقیق کا تقاضہ کرتی ہیں۔ اور یہ اشکالات مذکورہ ، احادیث کے غیر قابل قبول ہونے کے لئے کافی ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم ان کی اسناد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ (تاکہ جاری بات کی اور وصاحت ہو جائے) ان میں سے بعض کی سندیں موقوف ہیں، اور ان کا سلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہونچتا ۔ اور بعض، منہ تو میں گر ان کے راوی یا تو مجول ہیں یا غیر

ا نص و اجتهاد "شرف الدين": ص،٢٠٠، مطبع: اسوه

موثق میں یا ضعیف۔ اور اسی وجہ سے علم رجال میں انھیں کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ اب ہم ان تام چیزوں کو آپ کے سامنے ترتیب وار، وصناحت کے ساتھ بیان کررہے میں۔

#### پهلی روایت

جی کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ ضعیف ہے۔ کیونکہ:۱) یہ روایت ایک، بلکہ کئی نامعلوم افراد سے متقول ہے، کیونکہ اس کی سنہ میں بعض راویوں کے نام کے بجائے اس طرح کے کلمات آئے ہیں: ''انصار میں سے ان کے بعض خاندان والے'' یا ''یا انصار کے ایک گروہ نے ان سے روایت کی ہے۔ ''۲) یہ روایت ابو عمیر بن انس کے کچھ خاندانی رشتہ داروں سے متقول ہے۔ جیسا کہ ابن حجر کہتے ہیں: ''روایت بلال اور اذان کی روایت '' کو ابو عمیر کے خاندانی رشتہ داروں نے، جن کا تعلق انصار و اصحاب نبی سے تھا، نقل کیا ہے۔ اورابن سعد کہتے ہیں کہ یہ موثق راوی تھا، لیکن اس سے کم احادیث نقل ہوئی ہیں۔ ابن عبد البر رقمطراز ہیں : یہ مجول اور غیر معروف ہو عنوان کے تحت میں ۔ یہ بہول اور غیر معروف دو عنوان کے تحت اصادیث بیان کی ہیں، یا چاند دیکھنے کے سلمہ میں یا اذان کے بارے میں۔

#### وسرى روايت

اس روایت کی سند میں ایسے رایوں کا تذکرہ ہے جن کا قول قابل قبول نہیں ،وہ مندرجہ ذبل میں :الف: محمد بن ابراہیم بن حارث بن خالد تیمی، ابو عبد اللہ (سن وفات تقریباً ۱۲۰هه) : ابو جعفر عقیلی نے عبد اللہ بن احمد بن صنبل کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے میں : میں نے ایپ والد سے سنا (انھوں نے محمد بن ابراہیم تیمی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ) کہ اس کی احادیث میں اثکال ہے، اس نے بہت سی غیر قابل قبول احادیث نقل کی میں ا

ل تهذيب التهذيب "ابن حجر": ٨٨,١٣ ، حديث نمبر: ٨٤٧

۲۴ تېذىب الكمال: ۲۴, ۳۰۴

ب: محد بن اسحاق بن یبار بن خیار: اہل سنت اس کی روایت پر اعتماد نہیں کرتے۔ (اگرچہ سیرۂ ابن ہشام کی اساس یہی ہے)
احد بن ابی خیثمہ کہتے ہیں کہ بچیٰ بن معین سے اس (محد بن اسحاق) کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے جواب دیا کہ میرے
نزدیک ضعیف اور غیر قابل قبول ہے۔ ابو الحن میمونی کا بیان ہے کہ میں نے بیچیٰ بن معین کو کہتے ہوئے سا ہے کہ محد بن اسحاق
ضعیف ہے۔ اور نسائی کہتے ہیں کہ وہ قوی نہیں ہے ا۔

ج: عبد الله بن زید: اس کے بارسے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اس نے بہت کم احادیث کی روایت کی ہے۔ ترمذی اس کے بارسے میں رقمطراز میں: حدیث اذان کے علاوہ جو بھی حدیث اس نے نبی اکر م صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ حاکم کہتے میں: حقیقت یہ ہے کہ وہ جنگ احد مین قتل کر دیا گیا تھا ۔ اور اس کی تام روایات منقطعہ (جس کی سنه نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم تک نہیں ہونچتی ) میں۔ ابن عدی کا بیان ہے: حدیث اذان کے علاوہ اس نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی حدیث بیان کی ہے وہ صحیح نہیں ہے ہے۔

ترمذی نے بخاری سے روایت کی ہے کہ حدیث اذان کے علاوہ اس سے مروی اور کسی حدیث کے بارے میں ہم نہیں جانتے "۔ حاکم کا بیان ہے: عبد اللہ بن زیدوہ شخصیت میں، جنھیں خواب میں اذان سکھائی گئی۔ اور کیے بعد دیگرے فتہاءاسلام اسے قبول کرتے رہے کیکن صحیحین میں اس کو نقل نہیں کیا گیا۔ کیونکہ اس کی سند میں اختلاف پایا جاتا ہے "۔

### تيسرى روايت

اس کی سند ''محمد بن اسحاق بن یسار،اور محمد بن ابراہیم تیمی'' پر مثل ہے ۔ اور آپ ان کے حالات سے واقف ہو چکے ہیں۔ نیز یہ بھی جان چکے میں کہ عبد اللّٰہ بن زید بہت کم روایت بیان کرنے والا تھا ۔ اور اس کی تام روایات متقلعہ میں۔

ا تہذیب الکمال: ۲۴؍ ۴۲۳، اس کے علاوہ ملاحظہ ہو "تاریخ بغداد: ۱؍ ۳۲۱، ۲۲۴"

<sup>ً</sup> سنن ترمذی: ۱٫۱ ۳۶۴ تهذیب التهذیب "ابن حجر": ۲۲۴٫۵ ت

تهذيب الكمال "جمال الدين المزى" : ١٠٠، ٥٤١ ، مطبع: موسسه رسالت

ئ مستدرك الحاكم: ٣٣٤,٣٣

### چوتھی روایت

اس کی سند میں مندرجہ ذیل راوی پائے جاتے ہیں: ا۔ عبد الرحمٰن بن اسحاق بن عبد اللہ مدنی: یحیٰ بن سعید قطان کہتے ہیں: میں نے میں مدینہ میں مندرجہ ذیل راوی پائے جاتے ہیں: اے عبد الرحمٰن بن اسحاق ) کے بارے میں معلوم کیا تو مجھ سے کسی نے بھی اس کی تعریف نہیں کی۔ اس بارے میں علی بن مدنی کا بھی یہی کہنا ہے۔ بلکہ علی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب سنیان سے عبد الرحمٰن بن اسحاق کے بارے میں سوال کیا میں علی بن مدنی کا بھی یہی کہنا ہے۔ بلکہ علی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب سنیان سے عبد الرحمٰن بن اسحاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے ساکہ وہ فرقۂ قدریہ امیں سے تھا۔ مدینہ والوں نے اسے مدینہ سے باہر نکال دیا تھا، وہ ہارے پاس گیا تو میں نایا۔ \*\*مقتل ولید '' میں آیا تو ہم نے اس کو اپنا ہم نثین نہیں بنایا۔

ابو طالب کہتے میں :میں نے احمہ بن عنبل سے اس کے بارسے میں پوچھا تو انھوں نے کہا کہ اس نے ابو زناد سے بہت سی غیر
قابل قبول روایات نقل کی میں۔ احمہ بن عبد اللہ العجلی کا بیان ہے : وہ ضعیف اصادیث نقل کرتا تھا۔ ابو حاتم کا قول ہے : وہ ایسی
احادیث نقل کرتا تھا جن کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاسکتا ۔ بخاری تحریر کرتے میں: اس کے حافظہ پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا ۔ اور مدینہ
میں موسیٰ زمعی کے علاوہ اس کا کوئی شاگر د بھی نہیں تھا۔ موسیٰ زمعی نے اس سے ایسی روایت بھی نقل کی میں جن میں اضطراب
یایا جاتا ہے۔

دار قلنی رقمطراز میں: وہ ضعیف ہے اور اس پر ''قدری'' ہونے کا الزام ہے۔ابن عدی کہتے میں: اس کی احادیث میں بعض ایسی چیزیں میں جونا درست میں۔ اور غلط بیانی پر مثمل میں '۔

۲۔ محد بن عبد اللہ واسلی: جال الدین مزی اس کے بارے میں رقمطراز میں کہ ابن معین نے اس کو ''لاشی'' (جس کی کوئی اہمیت نہیں ) سے تعییر کیا ہے۔ اور اس کی ان روایتوں کا انکار کیا ہے جو اس نے اپنے باپ سے نقل کی ہیں۔ ابو حاتم کا بیان ہے کہ

تہذیب الکمال "جمال الدین المزی": ۱۶؍ ۵۱۵ ، حدیث نمبر: ۳۷۵۵

ل وہ فرقہ جو تقدیر کا منکر ہے اور ہر شخص کے مختار ہونے کا قائل ہے۔ "المنجد اردو، ص، ۷۸۲" (مترجم)

میں نے بیجیٰ بن معین سے اس کے بارسے میں سوال کیا تو اضوں نے کہا : وہ بہت برا اور جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے بہت سی
ناقابل قبول اور جھوٹی روایتیں نقل کی میں۔ ابو عثمان سعید بن عمر بردعی کہتے میں کہ میں نے ''ابا زرعہ ''سے محد بن خالد کے بارسے
میں سوال کیا ۔ وہ بولے : برا انسان ہے۔ ابن حبان نے کتاب ''الثقاۃ '' میں ذکر کیا ہے : وہ خطاکار اور مخالف حق تھا ا۔ شوکانی
نے اس کی روایت کو نقل کرنے کے بعد تحریر کیا ہے کہ اس روایت کی ابناد بہت ضعیف میں ا

### بانجوین روایت

اس کی سند میں مندرجہ ذیل راوی میں:

(۱) محد بن اسحاق بن یسار \_

(۲) محدین حارث تیمی۔

(٣) عبد الله بن زيد \_

ان میں سے بہلے اور دوسرے راوی کے بارے میں بحث گذر کچکی ہے کہ وہ ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں۔ اور ان دونوں نے جو روایت بھی جو روایت بھی تیسرے راوی (عبد اللہ بن زید ) سے نقل کی ہے اس کی سند منقطعہ ہے۔ اور یہ میں سے چھٹی روایت کا ضعف بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ (چونکہ اس کا راوی محمد بن اسحاق ہے۔ ) یہ وہ روایتیں میں جو بعض صحاح میں وارد ہوئی میں۔ ان کے علاوہ اس کا راوی محمد بن اسحاق ہے۔ ) یہ وہ روایتیں میں جو بعض صحاح میں وارد ہوئی میں۔ ان کے علاوہ اس (اذان کے ) سلسلہ میں امام احمد ، دار می، دار قطنی نے اپنی میانید، امام مالک نے اپنی موطاء، ابن سعد نے طبقات اور بہتی نے

ل تهذيب الكمال "جمال الدين المزى": ١٣٨,٢٥، حديث نمبر: ٥١٧٧

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> نيل الاوطار "الشوكاني": ٢,٢ ا

اپنی سنن میں روایات نقل کی میں۔ جن کا تذکرہ ذیل میں کیا جارہا ہے:الف: امام احمد کی روایت جو انھوں نے اپنی مند میں ذکر کی ہے:امام احمد نے اذان کے خواب کی روایت اپنی مند میں عبد الله بن زید سے تین سندوں کے ذریعہ نقل کی ہے'۔

ا) پہلی سند میں زید بن حباب بن ریان تمین ( م ۲۰۳ه ) موجود ہے۔اس کو علماء نے بہت زیادہ خطا کرنے والا کہا ہے۔ اس نے سنیان بن ثوری سے ایسی احادیث نقل کی میں جوسند کے محاظ سے عجیب و غریب میں۔ابن معین کہتے میں: اس کی ثوری سے نقل کردہ احادیث تحریف شدہ میں '۔

اسی طرح اس روایت کے راویوں میں سے ایک عبد اللہ بن محمد بن عبداللہ بن زید بن عبد رہے۔ اور تام صحاح اور مندوں میں اس کی صرف یہی ایک روایت ہے اور اس میں بھی اس کے قبیلہ کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اسی وجہ سے اس پر اعتماد اور بھی کم ہو جاتا ہے ۔

دوسری روایت محمہ بن اسحاق بن بیار سے مروی ہے۔ اس کے بارے میں آپ گذشتہ بحث میں جان چکے ہیں۔ تیسری صدیث کا راوی محمہ بن ابراہیم حارث تیمی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ محمہ بن اسحاق بھی۔ اور روایت کی سند، عبد الله بن زید پر منتی ہوتی ہے، جس نے بہت کم روایتیں بیان کی ہیں۔ جب کہ دوسری روایت میں اذان کے خواب، اور پھر جناب بلال گوا ذان سکھائے جانے کے تذکرہ کے بعد مذکور ہے کہ جناب بلال ڈرمول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ آپ بمورہ تھے۔ تو جناب بلال ٹے نے جانب بلال ٹے نے کے عدر من النوم ''کہا ۔ اہذا یہ کلمہ ناز صبح کی اذان میں داخل کردیا گیا ۔

ٔ مسند امام احمد: ۴۳۲٫۴ ، ۶۳۳، حدیث نمبر: ۱۶۰۴۱، ۱۶۰۴۲، ۱۶۰۴۳۔

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> ميزان الاعتدال "ذببي": ٢٩٩٧، حديث نمبر:٢٩٩٧

ب: وہ روایت جس کودار می نے اپنی مند میں ذکر کیا :دار می نے اپنی مند میں ا ذان کے خواب کی روایت کو ایسی سندوں سے ذکر کیا ہے جو سب کی سب ضعیف ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:۱) ہمیں محد بن حمید نے خبر دی ہے کہ ہم سے مسلم نے حدیث بیان کی کہ مجھ ے محد بن اسحاق نے روایت کی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے ... الخ۔

۲) یه روایت بھی مذرجہ بالا سند کے ساتھ ہے۔ محد بن اسحاق کے بعدیہ اصافہ ہے: ہم سے یہ حدیث محد بن ابراہیم بن حارث تیمی نے، محد بن عبد اللہ بن زید بن عبد رہ سے اور انھوں نے اپنے باپ سے نقل کی ہے۔

۳) ہمیں محد بن یحیٰ نے خبر دی کہ ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے ابن اسحاق سے حدیث بیان کی ہے.. بقیہ وہی را وی میں جو دو سری حدیث کی سند میں مذکور میں ا۔

پہلی روایت کی سند منقطع ہے ، دوسری اور تیسری روایت محد بن ابراہیم بن حارث تیمی پر مثل ہے ۔ اور قارئین گذشہ صفحات میں اس کی حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہیں۔اسی طرح ابن اسحاق کی حقیقت بھی واضح ہو چکی ہے۔

ج: وہ روایت جس کو امام مالک نے موطاء میں ذکر کیا ہے:امام مالک نے اپنی موطاء میں اذان کے خواب کی روایت سے پی ہے، انھوں نے مالک سے اور انھوں نے بچیٰ بن سعید سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے میں : رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارادہ رکھتے تھے کہ دو لکڑیوں سے استفادہ کیا جائے '۔ اس کی سند منقطع ہے اوریہاں پر اس سے یحییٰ بن سعید بن قیس مراد ہے جو ، پور میں پیدا ہوئے اور ہاشمیر میں ماہم اھ کو انتقال کرگئے "۔

ا سنن دارمی: ۲۸۷۸، باب: بدء اذان ( اذان کی ابتدا )

<sup>&#</sup>x27; موطاء ابن مالک: ۴۴، باب: نماز کُے لئے صدا دینے کے بارے میں ۔ حدیث نمبر: ۱ '' سیر اعلام النبلاء ''ذہبی'' کہ ۴۶۸، حدیث نمبر: ۲۱۳

د: وہ روایت جس کو ابن سعد نے طبقات میں ذکر کیا ہے: محمد بن سعد نے اپنی طبقات میں ایسی سندوں سے یہ روایت کی ہے جو موقوفہ میں اور ان کے ذریعہ جمت قائم کرنا ممکن نہیں۔ پہلی روایت نافع بن جبیر تک پہونچتی ہے، جو نوسے کی دہائی میں اس دنیا سے اٹھ گیا اور ایک قول کے مطابق اس نے 99ھ میں وفات پائی۔

دوسری روایت عروہ بن زبیر پر منتی ہوتی ہے، جو 13ھ میں پیدا ہوا اور 14ھ میں فوت ہوگیا ۔

تیسری روایت زید بن اسلم پر ختم ہوتی ہے، جس کی وفات ہے۔ اھ میں ہوئی۔

چوتھی روایت سید بن مسیب، جس نے ۱۴ ہے میں انتقال کیااور عبد الرحمٰن بن ابی لیلیٰ جو ۲۲ ہے یا ۳۲ ہے میں فوت ہوا، پر تام ہوتی جو تھی روایت سید بن مسیب، جس نے ۱۲ ہے میں انتقال کیااور عبد الرحمٰن بن ابی لیلیٰ نے احادیث بیان کی ہیں ہے۔ ذہبی نے عبد اللہ بن زید کے سلمہ میں کہا ہے کہ اس سے سعید بن مسیب اور عبد الرحمٰن بن ابی لیلیٰ نے احادیث بیان کی ہیں کیاں اس نے کبھی راوی کو دیکھا بھی نہیں ہے ا۔

ابن معد نے مندرجہ ذیل سند کے ذریعہ بھی یہ روایت نقل کی ہے:احمہ بن محمہ بن ولید ازرقی نے مسلم بن خالد سے،انھوں نے عبد الرحمٰن بن عمر سے، انھوں نے ابن شہاب سے،انھوں نے سالم بن عبد اللہ بن عمر سے اور انھوں نے عبد ابن عمر سے روایت کی الرحمٰن بن عمر سے، انھوں نے ابن شہاب سے،انھوں نے سالم بن عبد اللہ بن عمر سے لوگوں کو اکٹھا کیا جا سے بیماں تک کہ انصار ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے ارادہ کیا کہ ایسا راستہ نکالا جائے جس سے لوگوں کو اکٹھا کیا جا سے بیماں تک کہ انصار میں سے عبد اللہ بن زید نامی ایک شخص کو خواب میں اذان کی تعلیم دی گئی اور اسی رات عمر بن خطاب کو بھی خواب ہی میں اذان میں میں اذان میں ''الصلاۃ خیر من النوم'' کا اصنافہ کردیا ہے۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اذان میں شامل کرلیا۔ یہ سند مندرجہ ذیل رایوں پر مثل ہے:الف: مسلم بن خالد بن قرة : جس کو ابن جرچہ بھی کہا جاتا تھا۔ یحیٰ بن معین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ علی بن مدینی نے اسے لاشی (کچے بھی نہیں)

<sup>&#</sup>x27; طبقات الكبري''ابن سعد": ٢٤٧، ٢٤٢، ٢٢٧

کہا ہے۔ بخاری نے اسے حدیث کا انکار کرنے والا بتایا ہے۔ نسائی کا کہنا ہے کہ یہ قوی نہیں ہے۔ ابو حاتم نے بھی کہا ہے کہ یہ قوی نہیں ہے۔ ابو حاتم نے بھی کہا ہے کہ یہ قوی نہیں ہے حدیث کا انکار کرنے والا ہے اور یہ ایسی حدیثیں نقل کرتا ہے جو دلیل بننے کے قابل نہیں میں۔ یہ اچھی بری سجی باتیں نقل کرتا رہا ہے ا۔

ب: محد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن شہاب زہری مدنی (۵۱ ـ ۱۳ هه ) \_انس بن عیاض عبید اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بارہا دیکھا کہ زہری کو کتاب دی جاتی تھی تو وہ اس کو نہ توخود پڑھتے تھے اور نہ ہی کوئی دوسرا پڑھ کر ساتا تھا ۔ پھر بھی جب کھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا ہم تمھارے حوالے سے یہ روایت نقل کردیں؟ تو وہ کہہ دیتے تھے: ''ہاں'' \_ابراہیم بن ابی منیان القیسرانی نے فریابی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے سفیان ثوری کو کہتے ہوئے سا ہے: میں زہری کے پاس گیا ۔ وہ میرے ساتھ اس طرح پیش آیا جیسے میرا آنا اس پر گراں گذرا ہو۔

میں نے اس سے کہا کہ اگر تم ہارے بزرگوں کے پاس آتے اور وہ تمھارے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتے تو تم پر کیا گزرتی ؟ وہ بولا : تمھاری بات صحیح ہے۔ پھر وہ اندر گیا اور ایک کتاب لاکر مجھے دی اور کہا کہ اس کو لے لو اور اس کی روایتوں کو میرے نام سے نقل کرو۔ ثوری کہتے ہیں: میں نے اس میں سے ایک حرف بھی نقل نہیں کیا ہے '۔

ھ: وہ روایت ہو پہتمی نے اپنی سنن میں نقل کی ہے: پہتمی نے اذان کے خوا ب کی روایت ایسی اسناد کے ذریعہ نقل کی ہے جن میں
بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے ضعف کی طرف ہم یہاں اشارہ کررہے ہیں۔ اول: روایت، ابو عمیر بن انس پر مثل ہے،
جنھوں نے انصار میں سے اپنے خاندان کے لوگوں سے روایت کی ہے۔ اور آپ ابو عمیر بن انس کے بارے میں یہ جان ہی چکے
میں کہ ابن عبد البر نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مجمول ہے، اس کی روایت قابل استفادہ نہیں۔ انھوں نے اپنی روایت

ي تهذيب الكمال "جمال الدين المزى" : ٢٧, ٥٠٨، حديث نمبر: ٥٩٢٥

<sup>ً</sup> تَبِذيب الكمال "جمال الدين المزى" ٢٤, ٢٢٩، ۴۴٠، ۴٢٠

گمنام اور نامعلوم اشخاص سے نقل کی ہے اور انھیں'' عمومہ'' سے تعییر کیا ہے'۔ اگر ہم تام صحابہ کی عدالت کے قائل بھی ہو
جائیں تواس پر کوئی دلیل نہیں کہ یہ افراد صحابی تھے۔ اور اگر یہ بھی فرض کرلیں کہ یہ اصحاب تھے تب بھی اصحاب کی موقوفہ روایات
جست نہیں ہیں، اس گئے کہ یہ نہیں معلوم کہ اس صحابی نے بھی یہ روایت کسی صحابی ہی سے نقل کی ہے یا نہیں۔
دوم: یہ روایت اسے افراد پر مثل ہے جو قابل اعتماد نہیں ہیں۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں: امجہ بن اسحاق بن یہار۔

۲\_ محدین ابرا ہیم بن حارث تیمی۔

۳۔ عبد اللّٰہ بن زید۔ان تام افراد کے ضعیف ہونے کے بارے میں بحث کی جا حکی ہے۔

سوم: روایت، ابن شاب زہری پر مثل ہے۔ جس نے سید بن مسیب (مم ۴۹سے)،اور اس نے عبد اللہ بن زید سے روایت کی ہے۔ اور آپ جان چکے میں کہ اس نے عبد اللہ بن زید کو دیکھا بھی نہیں تھ ا

و: دار قلنی کی روایت: دار قطنی نے اذان کے خواب کی روایت مندرجہ ذیل ایناد سے کی ہے: ا۔ ہمیں محد بن یحییٰ بن مراد نے، ان سے ابو داؤد نے ، ان سے عثمان بن ابی شیبہ نے، ان سے حاد بن خالد نے، ان سے محد بن عمر و نے، ان سے محمد بن عبد اللہ نے اور ان سے ان کے چچا عبد اللہ بن زید نے بیان کیا ہے...

۲۔ ہم سے محد بن یحیٰ نے، ان سے ابو داؤد نے، ان سے عبید اللہ ابن عمر نے، ان سے عبد الرحان بن مهدی نے اور ان سے محد بن عمر و نے روایت کی ہے کہ میں نے عبد اللہ بن محمد کو کہتے ہوئے سنا: میرسے جد عبد اللہ بن زید اس خبر کے بارے میں " ...
یہ دونوں سندیں محد بن عمرو پر مثل میں، جس کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ آیا یہ وہ انصاری ہے ، جس سے مانید اور صحاح میں

ا تېذىب التېذىب "ابن حجر" ١٨٨،١٢، حديث نمبر: ٨٩٧

ا سنن بيهقى: ١٨٣٧، حديث نمبر : ١٨٣٧

اً سنن دار قطنی: ۲۴۵،۱ حدیث نمبر: ۵۷

صرف یہی ایک روایت منقول ہے اور اس کے بارے میں ذہبی کہتا ہے کہ یہ پہچانا نہیں جاسکا، یعنی یہ مجهول الحال ہے، یا وہ محمد بن عمرو ابوسہل انصاری ہے جس کو بیحییٰ قطان، ابن معین اور ابن عدی نے ضعیف قرار دیا ہے'۔

۳) ہم سے ابو محد بن ساعد نے،ان سے حن بن یونس نے،ان سے امود بن عامر نے،ان سے ابو بکر بن عیاش نے،ان سے اعمش نے،ان سے عمر و بن مرہ نے،ان سے عبد الرحمٰن بن ابی لیلیٰ نے،اور ان سے معاذ بن جبل نے روایت کی ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی (عبد الله بن زید ) نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کے پاس آیا اور کہا : میں نے نواب میں دیکھا ہے '۔ یہ سند منقطع ہے۔ کیونکہ معاذی<del>ن جبل نہ تاھیا ہ</del>اھ میں فوت ہوئے اور عبد الرحمٰن بن ابولیلیٰ کیاھ میں پیدا ہوئے۔ یہی نہیں بککہ دار قطنی نے عبد الرحمٰن کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ضعیف الحدیث اور برے حافظہ والا ہے۔ اوریہ ثابت نہیں کہ ابن ابی لیلیٰ نے یہ روایت عبد الله بن زید سے سنی ہے"۔

یہاں تک کی بحث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ا ذان کی مشر و عیت کی بنیا د عبد اللہ بن زید، عمر بن خطاب یا کسی اور کے خواب کو کسی بھی صورت میں نہیں قرار دیا جا سکتا اس کے علاوہ ان احادیث میں تعارض بھی پایا جاتا ہے اور ان کی سذبھی کامل نہیں ہے۔ لہٰذا ان سے کوئی بھی بات ثابت نہیں ہوتی۔ ان سب کے علاوہ یہ باتیں عقل قبول نہیں کرتی ۔ جیسا کہ ہم اول بحث میں عرض کر کے میں۔

المبيت عليهم السلام اور ترويج اذان كي كيفيت

جب ہم اذان کی مشر وعیت کے بارے میں اہل بیت علیم السلام کی روایتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ مقام و منزلت نبوت سے سازگار

<sup>&#</sup>x27; ميزان الاعتدال "ذبيي" ٢٠٤٨، ٥٠١٧، ٨٠١٨. تهذيب الكمال " جمال الدين المزي" : ٢٢. ٢٢٠، حديث نمبر : ٥٥١٤ تبذيب التهذيب "ابن حجر": ٩٨٨٩، حديث نمبر: ٤٢٠، مطبع: دار صادر-

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> سنن دار قطنی: ۲۴۲،۱ حدیث نمبر: ۳۱

مصدر سايق

نظر آتی ہیں۔ جب کہ گذشتہ احادیث، مقام رسالت سے ممیل نہیں کھاتی تھیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما تے ہیں:

''جب جبر مُیل علیہ السلام اذان کے کر نازل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس علی علیہ السلام کی آغوش میں تھا۔ جبر مُیل نے اذان اور اقامت کہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے تو امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا:

'' اے علی ٰ! تم نے نا؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں، یا رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا تم نے حفظ کرلیا؟

فرمایا: جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بلال ؓ کو بلاؤ اور ان کو سکھاؤ۔

آپ، نے بلال یُوبلایا اور اذان واقامت کی تعلیم دی۔ " نذکورہ روایت اور وسائل الثیعہ کی پہلی روایت (عن ابی جعفر علیہ السلام قال کما اسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی الساء فبلغ البیت المعمور و حضرت الصلاۃ فاذن جبرئیل علیہ السلام واقام فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصف الملائكة والنبیون خلف محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ی میں اختلاف صرف یہ ہے کہ پہلی روایت میں جبرئیل علیہ السلام نافلہ رسول اگرم صلی روایت کے مطابق جبرئیل علیہ السلام نافلہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرنا چا ہتے تھے۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ بلال کو بلاؤ اور اذان واقامت کی تعلیم دو۔

اس نظریہ کی تائید وہ روایتیں بھی کرتی ہیں جن کو عقلانی نے ذکر کیا ہے۔ اور ان کی سندوں کے بارے میں مناقشہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے: ان احادیث کے مطابق، اذان مکہ میں ہجرت سے جیلے شروع ہوئی۔ انہیں روایتوں میں سے طبرانی کی روایت بھی ہے ہو سالم بن عبد اللہ بن عمر بن اید کی سند سے مروی ہے۔ انھوں نے کہا: جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی تو خدا نے آپ پر کلمات اذان کی وحی کی۔ جب آپ معراج سے واپس آئے تو بلال کو اس کی تعلیم دی۔ اس کی سند میں طلحہ بن زید ہے جو کہ متروک ہے۔ وہ روایات جنھیں عقلانی نے نقل کیا ہے، اذان کی تشریع کے سلسلہ میں اہل بیت علیم السلام کے موقف

وسائل الشيعم: ۴, ۴۱۲، باب اذان و اقامت، حديث نمبر: ۲

<sup>·</sup> وسائل الشيعم: ٥,٩٤٩، ابواب الآذان والاقامة، حديث نمبر: ١ (مترجم)

(نظریہ) کے صحیح ہونے اور اذان کی بنیاد عبد اللہ بن زیدیا عمر بن خطاب کے خواب کو قرار دیئے جانے کے نادرست ہونے پر
دلالت کرتی ہیں۔ جیسا کہ چھٹے امام علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے ان کوگوں پر لعنت کی ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ نبی
اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان عبد اللہ بن زید سے لی۔ آپ نے فرمایا کہ وحی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تھی پھر
بھی تم یہ گمان کرتے ہو کہ آپ نے اذان کو عبد اللہ بن زید سے لیا ہے؟ الف: عقلانی نے بزار کے حوالہ سے حضرت علی علیہ
السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: جس وقت خداوند عالم نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذان کی تعلیم
دے تو جناب جبرئیل علیہ السلام ایک مواری کے ذریعہ آپ کے پاس آئے ، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ آپ اس پر موار

ب: ابو جعفر امام محد باقر علیه السلام سے حدیث معراج کے سلسلہ میں روایت ہے کہ ... پھر آپ نے جبر ٹیل علیه السلام کو حکم دیا اور انھوں نے اذان اقامت کہی۔ اور اذان میں ''حی علیٰ خیر العمل'' پڑھا۔ پھر محمد صلی اللّٰہ علیه وآلہ وسلم آگے بڑھے اور قوم کے ساتھ فاز پڑھی۔ کے ساتھ فاز پڑھی۔

وسائل الشيعہ: جر۴، ابواب الاذان والاقامہ، حدیث نمبر ۳٫

<sup>&#</sup>x27; فتح البارى في شرح البخارى: ٧٨,٢، مطبع: دار المعرف لبنان

ر وسائل الشيعہ: جر۴ ، باب اذان و اقامت، باب ٫۹، ص٫۳ آ

<sup>&#</sup>x27; مصدر سابق، جر ۲۰

<sup>°</sup> سعد السعود: ١٠٠، بحار الانوار: ١٠٧،٨١، جامع احاديث شيعہ: ج,٢، ص,٢٢١

# ''حی علیٰ خیر العل''کے بزءاذان ہونے کی دلیل

وہ دلیلیں جو یہ ثابت کرتی میں کہ ''حی علیٰ خیر العل''اذان و اقامت کا جزء ہے، اور اس کے بغیر اذان و اقامت درست نہیں، مندرجہ ذیل میں:زاول: وہ روایتیں جو اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی میں۔ ان احادیث میں سے بطور مثال ہم وہ چند حدیثیں جن کو مندرجہ ذیل اصحاب نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، پیش کررہے میں: ا۔ عبد اللہ بن عمر

۲۔ سہل بن صنیف

۳ ـ بلال

ہ۔ ابی محذورہ

۵ \_ابن ابی محذوره

۔ زید بن ارقم عبد اللہ ابن عمر سے مروی احادیث:الف: نافع کا بیان ہے کہ ابن عمر کبھی کبھی ''حی علی الفلاح'' کے بعد ''حی علیٰ خیر العمل'' بھی کہتے تھے'۔

ب: لیث بن سعد نے نافع سے روایت کی ہے کہ ابن عمر اپنے سفر میں اذان نہیں کہتے تھے۔ اور اپنی اذان میں ''حی علی الفلاح'' اور کبھی کبھی ''حی علی خیر العمل'' بھی کہتے تھے''۔

ج: لیث بن *بعد نے نافع سے روایت کی ہے کہ کبھی کبھی ابن عمر اپنی ا* ذان میں ''حی علی خیر العمل''کا اصافہ کیا کرتے تھے ''۔

سنن بدیقی: ۴۲۴۱، حدیث نمیر ۱۹۹۱

٢ حو الم سابة

کو اللہ سابق: ۲۴۴٫۱ دلائل الصدق: ج٫۳، قسم ۲٫، ص٫۰۰، بحوالہ مبادی الفقہ الاسلامی "عرفی": ۳۸، بحوالہ شرح تجرید، جس کی روایت ابن ابی شیبہ نے کی ہے اور "شفاء" میں اس کو نقل کیا ہے۔ جیسا کہ صعدی نے "جواہر الاخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الذخار، کی جلد ۲٫، ص٫۱۹۲، پر نقل کیا ہے۔

د: ای طرح کی روایت نبیر بن ذعلوق نے ابن عمر سے کی ہے کہ وہ سفر میں ایسا کیا کرتے تھے ا۔

ھ: عبد الرزاق نے معمر سے، انھوں نے یحییٰ سے ، انھوں نے ابی گثیر سے، اور انھوں نے ایک شخص سے روایت کی ہے کہ ابن عمر جب اذان میں ''حی علی الفلاح '' کہتے تھے تو اس کے بعد ''حی علیٰ خیر العل'' بھی کہتے تھے اور اس کے بعد ''اللہ اکبر' اللہ اکبر، لا الٰہ الااللہ'' کہتے تھے 'ا۔ اور یہی روایت ابن ابی شیبہ '' نے ابن عجلان اور عبید اللہ کے توسط سے اور انھوں نے بحوالہ نافع ابن عمر بیان کی ہے۔

سهل بن حنیف کی بیان کر ده احا دیث:

الف: بہتمی نے روایت کی ہے کہ ''حی علیٰ خیر العمل'' کے اذان میں ذکر کرنے کی روایت ابی امامہ ، نہل بن حنیف سے نقل کی گئی ہے ''۔

بلال سے مروی احادیث:الف ) عبد اللہ بن محد بن عار نے، عار بن حفص بن عمر اور عمر بن حفص ابن عمر سے اور انھوں نے اپنے آباء واجداد سے،اور انھوں نے بلال سے روایت کی ہے کہ بلال صبح کی اذان دیتے تھے اور اس میں ''حی علی خیر العمل'' کہتے تھے۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ''حی علیٰ خیر العمل'' کو ہٹا کر اس کی جگہ پر ''الصلاۃ خیر من النوم ''کہا

مصدر سابق، ۶۲۵، مطبع: دار الكتب العلميم، لبنان-

٢ حوالم سابق: ١١، ٢٤٠

م حوالم سابق: ١٩٤٥، اور مصنف عبد الرزاق كا حاشيم: ١٩٤٠،

<sup>·</sup> حوالہ سابق: ١،٤٢٥

<sup>°</sup> دلاًئل الصدق: جرم، قسم ۲، ص، ۱۰۰، بحوالم مبادى الفقم الاسلامي: ۳۸، سن طباعت ۱۳۵۴ سيده

کروا۔ روایت کا آخری حصہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ ''الصلاۃ خیر من النوم ''کا اذان میں اصنافہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد (عمر بن خطاب کے زمانہ میں) ہوا ہے۔ جس پر بہت سی روایات گواہ میں جن کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے '۔
ب) بلال شمج کی ذان دیتے تھے، اور اس میں ''حی علی خیر العمل'' کہتے تھے ''۔

ابی محذورہ سے منقول روایات:

الف: محد بن منصور نے اپنی کتاب ''انجامع'' میں اپنی اسناد کے ساتھ رجال مرضین (پسندیدہ راوی) کے حوالہ سے ابی محذورہ ،جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مؤذن تھے، سے روایت کی ہے، کہ وہ کہتے میں برمجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان میں ''حی علی خیر العمل'' کہنے کا حکم دیا"۔

ب: عبد العزیز بن رفیع سے مروی ہے کہ ابی محذورہ نے کہا : میں نوجوان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا : اپنی اذان کے آخر میں ''حی علیٰ خیر العل'' کہا کرو ہ۔

ابن ابی محذورہ کی روایت'': شفاء'' میں ہذیل بن بلال المدائنی سے روایت ہے کہ میں نے ابن ابی محذورہ کو ''حی علیٰ الفلاح، حی علیٰ الفلاح، حی علیٰ الفلاح، حی علیٰ خیر العمل'' کہتے ہوئے سنا'۔

<sup>&#</sup>x27; مجمع الزوائد: ١,٠٣٠ـ طبراني كي كتاب الكبير كے حوالہ سے۔ مصنف عبد الرزاق: ١,٠٤٠ حديث نمبر: ١٧٨٠ـ سنن بيهقي: ٢٦٥، حديث نمبر: ١٧٨٨ـ سنن بيهقي: ٢٠٥، حديث نمبر: ١٩٩٤ـ منتخب الكنز، حاشيہ مسند: ٣, ٢٧٤ـ ابي شيخ كي كتاب "كتاب الاذان " كے حوالہ سے۔ دلائل الصدق، ج٣، قسم ٢، ص ٩٩،

<sup>۔</sup> ' موطاء ''مالک'' : ۴۶۔ سنن دار قطنی۔ مصنف عبد الرزاق:۴۷۴٫۱، ۵۷۴، حدیث نمبر: ۱۹۹۴۔ نمبر۱۸۲۷، ۱۸۲۹، ۱۸۳۲۔ منتخب عبد الرازق حاشیۂ مسند: ۲۷۸٫۳۔ اس میں ہے کہ یہ کہا کہ یہ بدعت ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ رجوع کریں،

<sup>ِ</sup> مُنتَخَب كنز العمال، حاشيهُ مسند: ٣,٩٧٦- دلائل الصدق: ج,٣، قسم ,٢، ص,٩٩، بحوالہ كنز العمال: Ŷ۶۶,۴

<sup>\*</sup> بحر ذخار: ۱۹۲٫۲، جوابر الاخبار والأثار: حاشيه،۱۹۲٫۲ \* ميزان الاعتدال" ذببي": ۱٬۹۲۱ـ لسان الميزان "عسقلاني" ۲۶۸٫۱

أحو الم سابق

زید بن ارقم سے مروی حدیث:روایت ہے کہ انھوں نے اپنی اذان میں ''حی علی خیر العمل ''کھا'۔ حلبی کہتے میں …ابن عمر اور علی بن الحسین علیما السلام کے بارسے میں منقول ہے کہ یہ دونوں اپنی اذان میں ''حی علی الفلاح ''کے بعد ''حی علیٰ خیر العمل'' کہتے تھے'۔

علاء الدین خفی نے اپنی کتاب ''التلویح فی شرح الجامع الصحیح'' میں کہا ہے: ''حی علیٰ خیر العل'' کی روایت کے بارے میں ابن حزم کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، کہ عبد اللہ بن عمر اور ابی امامہ سل بن حنیف ''حی علیٰ خیر العل'' کہا کرتے تھے۔ مصنف پھر کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، کہ عبد اللہ بن عمر اور ابی امامہ سل بن حنیف ''حی علیٰ خیر العل'' کہا کرتے تھے۔ مصنف پھر کہتا ہیں: ''حلی بن الحدین'' (ع) بھی یہی کیا کرتے تھے"۔ اور ابن نباح اپنی اذان میں ''حی علیٰ خیر العمل'' کہا کرتے تھے"۔

دوم؛ وہ روایتیں جو صحیح سندوں کے ساتھ اہل میت علیم السلام سے وارد ہوئی ہیں:حضرت علی علیہ السلام سے مروی حدیث: روایت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو کتے ہوئے سا ہے کہ جان لو! تمھارے اعال میں سب سے بہتر ناز ہے۔ اور بلال کو ''حی علیٰ خیر العل'' کے ساتھ اذان کہنے کا حکم دیا۔ یہ روایت شغا میں منقول ہے "۔

# حضرت على بن الحسين عليها السلام سے منقول روايات

الف: حاتم بن اعاعمل نے جعفر بن محد سے اور انھوں نے اپنے والد سے ورایت کی ہے: علی ابن الحمین علیما السلام جب اذان میں '' حی علی الفلاح'' کہتے تھے تو اس کے بعد '' حی علیٰ خیر العل '' بھی کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہی اذان اول ہے'۔ ہاں پر ''اذان اول'' کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان کے علاوہ اور کسی اذان پر حل کرنا صحیح نہیں ہے'۔

ا امام صادق و مذابب اربعه: ۵,۲۸۲

السيرة الحلبيم. باب الاذان:٩٨,١، مطبع: مكتبة الاسلاميم

<sup>ِّ</sup> دلائل الصدق: جرَّ، قسم ۲، صرر ۱۰، بحوالم مبادى الفقم الاسلامي "عرفي": ۳۸. سن طباعت ۱۳۵۴ <sub>ــــــه</sub>، المحلى: ۱۶۰٫۳

رجوع كرين: وسائل الشيعم: ٢٤٥/٤، باب كيفيت اذان، حديث نمبر: ١٢، جامع احاديث الشيعم. قاموس الرجال

<sup>°</sup> جوابر الاخبار والأثار المسترجہ من لجۃ البحر الزخار: ٢,١٩١. امام صادق اور مذابب اربع: ٨٨٤٨ ` سنن بديق: ٤٢٥.١، حديث نمير ٢٩٩٠، دلانل الصدق:٣.قسم ٢، ص ٢٠٠٠، بحو الم مبادى الفقم الاسلام: ٣٨، بحو الم مصنف ابن ا

آ سنن بيهقى: ۱٬۶۲۵ حديث نمبر: ۱۹۹۳، دلائل الصدق: ۳٫قسم ۲٫، ص٬۲۰۰، بحوالہ مبادى الفقہ الاسلامى: ۳۸، بحوالہ مصنف ابن ابى شييہ، جوابر الاخبار والآثار: ۱۹۲٫۲ ۷ - درا در الاخبار والآثار: ۱۹۲٫۲

لائل الصدق: ٣، قسم,٢، ص,٠٠٠، بحوالم مبادى الفقم الاسلامى: ٣٨

ب: اسی روایت کو حلبی، ابن حزم اور دوسرے راویوں نے بھی امام علی بن الحسین زین العابدین علیما السلام سے نقل کیا ہے۔ ج: علی بن الحسین علیما السلام سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللّٰد علیہ وآلہ وسلم جب موذن کی اذان سنتے تھے تو اس کو دہراتے تھے۔ اور جب موذن ''حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علیٰ خیر العمل'' کہتا تو آپ ''لا حول ولا قوۃ الا باللّٰہ'' کہتے ۔ تھے۔۔افراجہ۔۔

د: امام محمد باقر علیه السلام نے اپنے پدر بزرگوار علی بن الحسین علیها السلام سے روایت کی ہے کہ جب آپ ''حی علی الفلاح '' کہتے تھے تو اس کے بعد ''حی علیٰ خیر العل'' ضرور کہتے تھے'۔

حضرت محد باقر علیہ السلام سے مروی احادیث: الف: امام محد باقر علیہ السلام نے فرمایا: کلمہ ''حی علیٰ خیر العل'' اذان کا جز تھا۔ عمر بن خطاب نے حکم دیا کہ اس کے کہنے سے پر ہیز کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جہاد سے رک جائیں اور ناز ہی پر اکتفا کرنے گلیں ''۔

ب: حضرت ابی جعفر (امام محد باقر ) علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ بنے فرمایا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ادان ''حی علیٰ خیر العل'' کے ساتھ کہی جاتی تھی۔ اور ابو بکر کے زمانہ خلافت اور عمر کی خلافت کے اوائل میں بھی اذان میں یہ فقرہ رائج تھا۔ پھر عمر نے ''حی علیٰ خیر العمل'' کے چھوڑنے اور اذان واقامت سے حذف کرنے کا حکم دے دیا۔ لوگوں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تواس نے کہا : جب لوگ یہ سنیں گے کہ نماز ''خیر العمل'' (سبسے بہترین عمل) ہے تو جماد کی بابت ستی اور اس سے روگر دانی کرنے گلیں گے''۔

<sup>&#</sup>x27; دعائم الاسلام: ١،٤٥٦ بحار الانوار: ١٧٩،٨٤

<sup>·</sup> جوابر الاخبار والأثار "صعدى": ١٩٢,٢

<sup>&</sup>quot; البحر الزخائر، جواہر الاخبار ولاثار (دونوں کے حاشیہ پر):۱۹۲٫۲

أ دعائم الاسلام: ١،٢٢٦. بحار الانوار: ٨٨, ١٥٩

اسی طرح کی روایت حضرت جعفر بن محد الصادق علیها السلام سے بھی متقول ہے ا۔ اور پھر گردش لیل و نہار کے باتھ باتھ ''حی علی خیر العمل ''صرف علومین ،اٹل بیٹ اور ان کے شیول کا شعار بن کر رہ گیا ۔ یہاں تک کہ حمین بن علی جو ''صاحب فح ''ک نام سے مشہور ہیں، کے انقلاب کا آغاز ہی اسی طرح ہوا کہ عبد اللہ بن حمین افطی گلدستة اذان پر چڑھ گئے جو کہ رمول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطر کے سربانے واقع تھا،اور موذن سے کہا کہ ''حی علی خیر العمل '' کے باتھ اذان کہو۔ موذن نے جب ان کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو ایسا ہی کیا ۔ اور جب عمر ی (مضور کی طرف سے مدینہ کا گورنر ) نے اذان میں ''حی علیٰ خیر العمل '' نا تو اور جب عمر ی (مضور کی طرف سے مدینہ کا گورنر ) نے اذان میں ''حی علیٰ خیر العمل '' نا تو اور جب عمر ی (مضور کی طرف سے مدینہ کا گورنر ) نے اذان میں ''حی علیٰ خیر العمل '' نا تو ما حول اپنے خلاف محوس کیا، وہ دہشت زدہ ہوگیا اور چلایا: ''درواز سے بند کرو اور مجھے پانی پلاؤ '۔''

تنوخی نے ذکر کیا ہے کہ ابوالفرج نے خبر دی ہے کہ اس نے اپنے زمانہ میں لوگوں کو اپنی اذان میں ''حی علیٰ خیر العل'' کہتے ہوئے سنا ہے ۔ آل بویہ کی حکومت میں رافضی حیعلات (حی علی الصلاة، وحی علی الفلاح) کے بعد ''حی علیٰ خیر العل'' کہنے کو منع کے بعد ''حی علیٰ خیر العل'' کہنے کو منع کے بعد ''حی علیٰ خیر العل'' کہنے کو منع کردیا،اور حکم دیا کہ صبح کی اذان میں اس کی جگہ پر دو مرتبہ ''الصلاة خیر من النوم''کہا جائے یہ ۲۸٫۶ کھے کی بات ہے ''

# حی علیٰ خیر العل''کے جزءا ذان ہونے کے سلسلہ میں علماء کے نظریات

شیعه علماء اور فقهاء رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم اور اہل بیت علیم السلام سے وارد روایتوں پر عل کرتے ہوئے قائل میں که 
دمی علیٰ خیر العل''اذان و اقامت کا جز ہے اور اس کے بغیر اذان واقامت صحیح نہیں ہے۔ انھیں علماء میں سے شیخ مفید ۵
اور سید مرتضیؓ بھی میں۔ سید مرتضیؓ اپنی کتاب ''الاتصار'' میں یوں رقمطراز میں: ''وما انفردت به الامامیه ان تقول فی الاذان والاقامة بعد قول ''حی علیٰ الفلاح'' '' حی علیٰ خیر العل'' والوجہ فی ذلک اجاع الفرقة المحقة علیہ' ترجمہ: ''امامیہ کا دوسرے

حوالم سابق

٢ مقاتل الطالبين:١۴۴۶

<sup>&</sup>quot; نشوار المحاضرات: ١٣٣,٢

ئ حو الہ سابق

<sup>°</sup> المقنعم ،باب فصول الاذان والاقامم "شيخ مفيد" (متوفى ٢٢٣ ــه)

فرقوں سے ایک امتیازیہ ہے کہ وہ اذان اور اقامت میں ''حی علی الفلاح'' کے بعد ''حی علیٰ خیر العل'' کہتے میں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرقہ حقہ کا اس پر اجاع ہے۔ اس کے بعد مید مرتضیٰ فرماتے میں: اہل سنت نے یہ روایت کی ہے کہ یہ فقرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طبیہ کے کچے دنوں بعد تک اذان میں طامل تھا پھریہ حکم منوخ ہوگیا اوریہ فقرہ ہٹا دیا گیا '۔

(مندرجہ بالا روایت سے پیٹابت ہوتا ہے کہ اہل سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوائل میں ''حی علیٰ خیر العل'' کے وجود کے قائل میں کیکن بعد میں اس کے منوخ ہونے کا دعویٰ کرتے میں ۔ ) اور جو بھی اس کے نیخ کا دعویٰ کرتا ہے اس کے کئے ضروری ہے کہ اس کے سلم میں دلیل پیش کرے ۔ لیکن ان لوگوں کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے '۔ انھیں اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے سلم میں دلیل پیش کرے ۔ لیکن ان لوگوں کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے '۔ انھیں علماء میں شیخ طوسیؒ ''، قاضی عبد العزیز بن براج، طرابلسؒ ''، ابن ادریس حلیؒ ''، علامہ حلیؒ ''، محقق اردبیلی '، شیخ یوسف بحرینؒ ' اور شیخ محمہ صلیؒ نفی وغیرہ بھی شامل میں ۔

شنج محد حن نجفیؒ فرماتے میں: ''وکیف کان، فالاذان علی الاشر… الخ'' بسر حال ہارے نزدیک مشور ترین قول کی میناد پر اذان، فتویٰ ہے۔ اور اگر اس کی دلیل میں کوئی ایسی روایت نہ بھی ہو جو بہت مشہور ہو تب بھی ہم اس پر اجاع کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ بلکہ ''مدارک'' میں آیا ہے کہ ''اس پر فتماء کا اجاع ہے اور اس میں ہارا کوئی مخالف نہیں ہے۔''

علامہ حلیؒ نے ' ننزکرہ ''اور ''نہایۃ الامحام '' سے حکایت شدہ قول میں اس کی نسبت ''فقہاء شیعہ ''کی طرف دی ہے۔ اور شہید اول شید علامہ حلیؒ نے ''ذکری'' میں کہا ہے کہ اصحاب اس پر عل کرتے چلے آرہے میں۔ اور مسالک میں ہے کہ شیعہ اور فقہاء شیعہ سب اس اول نے ''ذکری'' میں کہا ہے کہ اصحاب اس پر عل کرتے چلے آرہے میں ۔ اور مسالک میں ہے کہ شیعہ اور فقہاء شیعہ سب اس متحد میں۔ بلکہ ''فنیۃ''کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ا ذان کی اٹھارہ فصلوں پر اجاع قائم ہے یعنی اس کی فصلیں نہ اٹھارہ

ا المدونة الكبرى: ١٨٥١، بداية المجتبد: ١٢١،١

الانتصار مسئله نمبر: ٣٥ ، "سيد مرتضيٰ" ( متوفى ٢٣٦ه)

الخلاف: المراكب، أور ٢٧٩، كتاب الصلاة، مسئله نمبر: ١٩، ٢٠، "شيخ طوسى" "(متوفى, ۴۶٠هـ)

<sup>&#</sup>x27; المهذب: ١٨٨، باب اذان واقامت، " قاضى ابن براج " (متوفى, ٨١١هـ)

<sup>°</sup> السرائر: ٢١٣,١، كتاب الصلاة،احكام اذان و اقامتُ. "آبن ادريس حلى ۖ" ( متوفى: ٥٩٨هـ)

تذكرة الفقهاء: ٣,١٦: مسئله نمبر: ١٥٤، عدد فصول اذان و اقامت، "علامه طتى" (متوفى: ٩٢٢ه)

لتفوه العهاء. المربان: ١٠٠٨، كتاب الصلاة، كيفيت اذان واقامت،" محقق اردبيلي "، (متوفى: ٩٩٣) مجمع الفائده والبربان: ٢٠,٧٠ كتاب الصلاة، كيفيت اذان واقامت،" محقق اردبيلي "،

<sup>^</sup> الحدائق الناضرة: ٣٤٢,٧، فصول اذان اقامت، "شيخ يوسف بحريني" " (متوفى: ١١٨٩هـ)

سے کم میں اور نہ زیادہ ۔ چار مرتبہ تکبر، تو حید کی گواہی، پھر رسالت کی گواہی، پھر حی علی الصلاۃ، پھر حی علی الفلاح، پھر حی علی خیر العل،
پھر تکمیسر اور اس کے بعد تہلیل (لا الدالا اللہ) ۔ ان میں سے ہر فصل دو دو بار ۔ بلکہ ''معتبر'' اور ''نذکرہ'' میں اس کے علاوہ ''ناصریات'' سے حکایت کئے گول کی بنیاد پر، نیز بحار اور ''نفتی'' میں اذان کے آخر میں دو مرتبہ ''لا الدالا اللہ'' ہونے پر اجاع کا دعودیٰ کیا گیا ہے۔
اجاع کا دعودیٰ کیا گیا ہے ۔ اور ''نفتی'' میں اذان کے شروع میں چار مرتبہ تکمیسر پر بھی اجاع کا دعویٰ کیا گیا ہے۔

اقامت کی فعلوں کے سلمہ میں فقہاء کے درمیان عظیم شہرت یہ ہے، بلکہ ' تذکرہ'' میں شہرت کی نسبت فرقۂ امامیہ اور منتی و نہایہ میں اس کی نسبت علماء شیعہ کی طرف دی گئی ہے، '' مہذب'' سے حکایت شدہ قول کے مطابق فقہاء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور شہید نے ''ذکری'' میں کہا ہے کہ فقہاء اسی پر عل کرتے چلے آرہے میں۔ اور صاحب ممالک نے کہا ہے کہ ایک گروہ اس پر عل پیرا رہا ہے کہ اقامت کی تام فصلیں دو دو مرتبہ ہیں۔

''حی علیٰ خیر العمل'' اور تکمیسر کے درمیان دو مرتبہ ''قدقامت الصلاۃ ''کا اصافہ ہے۔ اور آخر سے ایک مرتبہ ''لا الدالا اللہ'' ساقط ہے۔ اس طرح اس کی سترہ فصلیں ہو گئیں'۔

# ° حى على خير العل ° كاذان سے كالنے كى وجه

اب تک کی بحث سے یہ ثابت ہوگیا کہ ''حی علی خیر العمل '' پینمبر اکر م صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اذان واقامت کا جز تھا۔ خلیفہ ثانی نے اپنی خلافت کے دوران لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ خیر عل، راہ خدا میں جہاد ہے۔ تاکہ لوگ جہاد کی طرف راغب ہوں اور اپنی پوری کوشش اسی میں صرف کریں۔ انھوں نے یہ کمان کیا کہ پانچوں وقت، نماز کے خیر عل ہونے کی صدا ان کے مثن کے منافی ہے۔ بلکہ انھیں خوف پیدا ہوگیا کہ اگر یہ فقرہ اذان میں باقی رہ گیا تو لوگ جہاد سے روگر دانی کریں گے۔ کیونکہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ نماز خیر عمل (سب سے اچھا عمل) ہے جب کہ اس میں سلامتی و سکون بھی ہے تو حصول ثواب کے لئے لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ نماز خیر عمل (سب سے اچھا عمل) ہے جب کہ اس میں سلامتی و سکون بھی ہے تو حصول ثواب کے لئے

ا جواہر الکلام: ۹؍۸۱، ۸۲، اذان و اقامت کی فصلوں کے بارے میں، "شیخ محمد حسن نجفیؓ " (متوفی: ۱۲۶۶ھ)

صرف اسی پر اکتفا کریں گے اور جاد ، جو کہ ناز سے کمتر درجہ رکھتا ہے، کا خطرہ مول لینے سے پر ہیمز کریں گے۔ بلذا انھوں نے مقد س ،شرعی قوانین کے سامنے سر تعلیم نم کرنے کے بجائے اس (خو د ساختہ) مصلحت کو مقدم کرتے ہوئے اس فقرہ کو اذان سے نکال دیا ۔ (جیسا کہ قوشجی ، جو کہ فرقۂ اظاعرہ کے علماء کلام کے ائمہ میں سے ہیں، نے شرح تجرید کی بحث امامت کے آخر میں وضاحت کی ہے۔ ) چنا نچہ خلفیہ ٹانی نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا : تین چیزیں ربول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں رائج تحمیں اور میں ان سے منع کرتا ہوں، اور ان کو ترام قرار دیتا ہوں۔ اگر کوئی ان کو انجام دسے گا تو میں اسے سزا دوں گا ' دعور توں سے متعہ کرنا ،ج تمتع انجام دینا اور اذان میں ''دی علیٰ خیر العل ''کہنا ۔

قوشجی نے اس کی اس طرح توجیہ کی ہے کہ اجتبادی مسائل میں ایک مجتبہ کی دوسرے سے مخالفت کرنا بدعت نہیں ہے ا۔
ابن شاذان اہل سنت وا کجاعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ابو بکر کی خلافت کے زمانہ میں نیز خلافت عمر کے اوائل تک اذان میں ''حی علی خیر العل'' کہا جاتا تھا ۔۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ ''حی علیٰ خیر العل'' کو سن کر لوگ ناز پر تکیہ کرلیں گے اور جاد کو چھوڑ دیں گے ۔ لہٰذا انہوں نے اذان سے خارج کرنے کا ارادہ اس 'کو نکا لئے کا حکم دیدیا ۔ تھکرمہ سے روایت ہے: حضرت عمر نے ''حی علیٰ خیر العل'' کو اذان سے خارج کرنے کا ارادہ اس احتمال کے تحت کیا کہ لوگ ناز پر اکتفا کرتے ہوئے جاد کو ترک کر دیں گے ۔

اسی وجہ سے اس کو انھوں نے اذان سے حذف کر دیا "۔ ''ابن حاجب'' کی کتاب ''مخصر الاصول'' کی شرح کے حاثیہ میں بعد الدین تفتا زانی نے ذکر کیا ہے کہ ''حی علیٰ خیر العمل'' ربول اکر م صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں رائج تھا، حضرت عمر نے لوگوں کو حکم دیا کہ اسے اذان میں نہ کہیں، اس خوف سے کہ کہیں لوگ جہاد سے روگر دان ہو کر صرف نماز ہی پر اکتفا نہ کر بیٹھیں۔

شرح التجريد "قوشجي

۲۰۲٫۲۰۱ : ۲۰۲٫۲۰۱

<sup>ً</sup> بحار الانوار: ٨٤, ١٣٠ علل الشرائع: ٢, ٥٤

بسرا، عوار. \* دلائل الصدق: ٣، قسم ٢، ص, ١٠٠، بحوالم مبادى الفقه الاسلامي "عرفي": ٣٨ـ سيرة المصطفىٰ "سيد باشم معروف": ٢٧٤، بحوالمُ الدين النيز ٢٠٤٠ ٢٢٤

سلسلہ میں پہلا اٹٹکال تویہ ہے کہ اگریہ فقرہ لوگوں کی جہاد سے ستی کا سبب تھا تو اصلاً شروع ہی سے نہیں ہونا چائے تھا اس لئے کہ یہ خطرہ دائمی تھا۔ اور اسی بنیاد پر اہل سنت نے اس کو آج تک چھوڑ رکھا ہے۔ دوسرے یہ کہ قیصر و کسریٰ کی سوپر پاور طاقنوں کے نیمت و نابود ہونے کی بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ لہذا اگر اس جلہ سے کوئی خطرہ تھا تو وہ رسول اللہ صلیہ وآلہ وسلم کو ہونا چاہئے تھا، نہ کہ ان کے بعد کسی کو۔

تیسرے یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں میدان جنگ میں صحابہ کی بلند ہمتی اس گمان کو باطل کرویتی ہے کہ اس سے خطرہ پیدا ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب میں جنگ کیا کرتے تھے۔ اور ''حی علیٰ خیر العمل'' نے ان کے اندر ستی پیدا نہیں ہونے دی۔ اس کی وصاحت خود قرآن کریم نے فرمائی ہے '۔ فرقۂ اشاعرہ میں سے علم کلام کے جانے مانے عالم قوشجی کی یہ توجیہ کہ ''اجتمادی مسائل میں ایک مجتمد کی دوسرے سے مخالفت، بدعت نہیں ہے ' قلعا نادرست ہے۔ کیونکہ در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے۔

بلکہ وحی کے اطاروں پر گفتگو فرماتے تھے (وَمَا یَنْحِقُ عَنِ الْہُوَیُ \* إِن ہُوَ اِلَّا وَحَیٰ یُوْحَیٰ آ) سید شرف الدین اس کلام کی توجیہ میں کتے میں '':اس کلام کی توجیہ یہ کہ خلیفۂ ٹانی نے یہ گمان کیا کہ لوگ جب ناز کے بہترین عل ہونے کی صدا سنیں گے تو ناز پر اکتفا کرلیں گے اور جاد کو ترک کردیں گے ۔ جیسا کہ خود خلیفۂ ٹانی نے بھی اس سلمہ میں تصریح کی تھی۔ اور قوشجی کا یہ بیان کہ ''اجتمادی مبائل میں ایک مجتمد کی دو سرے سے خالفت بدعت نہیں ہے'' بالکل نادرست ہے۔ کیونکہ رسول اکر م صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلم میں نص فرمائی ہے ناکہ اپنا اجتماد پیش کیا ہے۔ اور نص کی مخالفت جائز نہیں ہے اس لئے کہ مکلفین کے افعال سے متعلق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالفت جائز نہیں ہے۔ کیونکہ حلال محمدی

سورهٔ توبه: ۱۱۲، ۱۱۲

شرح تجرید "قوشجی": ۴۸۴

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> سورهٔ نجم: ۳، <sup>۶</sup>

قیامت تک کے لئے حلال ہے اور حرام محدی قیامت تک کے لئے حرام ۔ اور اسی طرح دوسرے تام احکام قیامت تک کے لئے ثابت میں چاہے وہ احکام وضعی 'ہوں یا ٹکلیفی۔ 'اور اس پر تام مسلمانوں کا اسی طرح اجاع ہے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر۔ اور اس کے خلاف کسی نے ایک حرف بھی کہنے کی ہمت نہیں کی ہے۔اور قرآن کریم نے اس حقيقت كى وصاحت كى ہے،ارشاد ہوتا ہے: ( وَمَا آتاكُمُ الرَّسُول فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّفُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ شَدِيْدُ الْعِقَابِ" ) ترجمہ: اور جو ک<sub>چھ</sub> بھی رمول تمھیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا

دوسرى جگه ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَمَا كَانِ لِمِوْمِنِ وَلَا مُوْمِيَةٍ إِذَا قَضَىٰ الله وَرَسُولُهٔ اَمْراَ اَن يَكُوْنِ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِن اَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ فَقَدُ صَٰلَ صَٰلَالًا مَٰنِینًا ﴾ ترجمہ: اور کسی مومن مردیا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور رسول کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ بھی اپنے امر کے بارے میں صاحب اختیار بن جائے اور جو بھی خدا و رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا ۔ایک اور حبگہ خدا وند عالم کا ارشاد ہے: ( فلاَ وَرَبَکَ لاَيُومِنُون حَتّیٰ يَحْلَمُوكَ فِيمًا شَجَرُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي ٱلْفُهِمْ حَرَجاً مّا قَصَيْتَ وَيُسْلَمُوا تَنكيماً ۵ ) ترجمہ: پس آپ کے پروردگار کی قیم ہے کہ یہ ہرگز صاحب ایان نہ بن سکیں گے جب تک آپ کو اپنے اختلاف میں حکم نہ بنائیں اور پھر جب آپ فیصلہ کردیں تو اپنے دل میں تنگی کا احباس نہ کریں اور آپ کے فیصلہ کے سامنے سرایا تسلیم ہوجائیں۔ یه بھی ارشاد ہے: (اِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِیمُ \* ذِی قُوَّةِ عِنْدُ ذِی الْعُرْشِ مَلِینِ \* مُطَاعِ ثُمُّ اَمِیْنِ ') ترجمہ: بیشک یہ ایک معزز فرشتہ کا بیان ہے۔ وہ صاحب قوت ہے اور صاحب عرش کی بارگاہ کا مکین ہے۔ وہ وہاں قابل اطاعت اور پھر امانتدار ہے۔ پھر یوں ارشاد

سے صحت و بطلان، (مترجم)

سورهٔ نساء: ۴۵ سورهٔ تکویر: ۱۹تا ۲۱

ہوتا ہے: (اِنَّهُ لَقُولُ رَمُولِ كَرِيمٌ \* وَمَا ہُو بِقُولِ طَاْعِرِ قَلَيْلًا مَا تُوْمِنُون \* وَلَا بِقُولِ كَأْ بَنِ قَلِيْلًا مَا تُوْمِنُون \* وَلَا بِقَوْلِ كَأْ بَنِ تَلِيْلًا مَا تُوْمِنُون \* وَلَا بِقَوْلِ كَأْ بَنِ لَا تَتِے ہو۔ اور كى كابن كا كلام نهيں ہے۔ ايك محترم فرشة كا بيان ہے۔ اور يہ كى طاعر كا قول نهيں ہے۔ الله من كم بيت كم ايان لاتے ہو۔ اور كى كابن كا كلام نهيں ہو جس پر تم بہت كم غور كرتے ہو۔ يہ رب العالمين كا نازل كردہ ہے۔ خدا كا يہ بھى قول ہے: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى \* إِن ہُو اِلّا وَحَى فَيْ رَبِي فَيْ مُنْ فَرِيْدُ الْقُوى \*) ترجمہ: اور وہ اپنى خواہش سے كلام بھى نهيں كرتا ہے۔ اس كا كلام وحى ہے، جو مسلس نازل ہوتى رہتى ہے۔ اس نایت طاقت والے نے تعلیم دى ہے۔

پروردگار کا یہ بھی بیان ہے: (لایأتیز الباطل بن بین یڈیڈولا بن خُلفہ تَنزیُل مِّن حَکیْم حَبیْدِ ") ترجمہ: جس کے قریب، سامنے یا پیچے، کسی
جسی طرف ہے باطل کا گذر بھی نہیں ہوسکتا ہے کہ یہ خدائے حکیم و حمید کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ جو بھی ان آیات پر ایمان رکھتا
ہے یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان
کردہ نصوص سے بال برابر بھی روگردانی کرے۔ اور اسے لوگوں سے خداکی پناہ جو حد سے گذر جاتے ہیں اور تا ویلوں کا سارا لیت

# ''حی علی خیر العل''کے جزءاذان ہونے پر مزید تاکید

زر کشی نے بحر المحیط میں رقم کیا ہے: اس میں اسی طرح اختلاف ہے جس طرح اور دوسری چیزوں میں۔ ابن عمر جو اہل مدینہ کا سردرا تھا،اذان کو جدا جدا کہنے کا قائل تھا اور اذان میں ''حی علیٰ خیر العل'' کہتا تھا <sup>۵</sup>۔ کتاب سنان کے الفاظ یہ ہیں: ''الصحیح ان الاذان شرع بحی علیٰ خیر العل'' کے ساتھ مشروع ہے'۔

سورهٔ حاقہ: ۴۰تا ۴۳

۳ سورهٔ فصات: ۴۲

أنص اور اجتباد، مقدمهٔ كتاب

<sup>°</sup> الروض النضير: ١, ٥۴٢

<sup>`</sup> حو الہ سابق

روض النفير ميں ہے: بہت ہے ما کئی، حنی اور طافعی علماء کہتے ہیں کہ ''حی علیٰ خیر العمل'' اذان کا جزتھا ا\_ شوکائی ''کتاب الاسخام'' ہے نقل کرتے ہوئے رقمطراز میں : ہارے لئے یہ ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ''حی علیٰ خیر العمل'' اذان کا جزتھا اور اسی کے ساتھ اذان کہی جاتی تھی۔ اور یہ سلسلہ حضرت عمر کے زمانہ تک جاری رہا انھوں نے اس کو حذف کردیا ''۔ گذشتہ گفتگو ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ''حی علیٰ خیر العمل''کا فخرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، حضرت ابوبکر کی خلافت کے شروع میں اذان میں موجود تھا یہاں تک کہ حضرت عمر نے اپنے اجتمادے اس کو حذف کردیا ۔

اگریہ مان بھی لیا جائے کہ اس وقت اس فقرہ کو حذف کرنے میں مصلحت تھی تواب، جب کہ وہ مصلحت باقی نہیں رہی، کس جواز کے تحت اس کو ترک کیا جا رہا ہے!!اور ہم سب، رمول وآل رمول علیهم السلام کی سنت کی طرف کیوں نہیں پلٹ جاتے ؟!

#### نتيجه

گذشته دلیلوں اور تام ثواہد کے ذریعہ یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ''حی علیٰ خیر العل'' اذان و اقامت کا جزتھا۔ اس کی یہ جزئیت خلیفۃ اول اور خلیفۂ دوم کی خلافت کے ابتدائی دور تاک بھی رائج رہی۔ پھر خلیفۂ ثانی نے بچا دلیلوں کا سہارا لیتے ہوئے اس کو حذف کرنے کا حکم دیدیا۔ جب کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تثبیت فرما چکے تھے۔

والسلام عكيكم ورحمة الله

حوالم سابق

<sup>ً</sup> نيلُ الاوطار: ٢,٢٣